بسم الله الرحمن الرحيم

ازقلم: حضرت العلام مفتى محمرشريف الحق صاحب امجدى جامعه اشرفيه (مباركيور)

ستمع خار جیت کے بروانوں اور کیلی نجد کے مجنونوں نے اللہ اوراس کے رسول کی مقدس بارگا ہوں میں دریدہ دنی کا

ثبوت دے کرسدا کے لئے کفروار تدا دکو گلے لگالیا ہےاور جب انہیں دین حق سے خارج کر دیا گیا تو صحابہ کرام اور

رسول علیہ السلام کے پیاروں کی بارگا ہوں میں بھی سب وشتم کا باز ارگرم کردیا گیا۔ دین تو خدانے لے ہی لیا تھا'عقل

بھی دین کےساتھ رخصت ہوگئی اور تاریخی حقائق اور دنیا کے تمام انسانوں کو بھی جھٹلانے لگے اور ساراز مانہ مسلمان

حضرت علامه فقی شریف الحق صاحب علیه الرحمه نے اس بطلان کا زبر دست رد کیا ہے اور خلفات مولی علی وسید نا

امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برحق ثابت کیا ہےاور پزید پلید کے شق و بدکاری اور ظلم وغصب کوواضح کر دیا ہے۔

اسلام میں فتنوں کا آغا زسیدنا فاروق اعظم رضی اللّٰدعنه کی شهادت سے ہوا۔ابن سبا کی ذریت نے سیدناعثمان غنی کو

شهبيد كيا\_حضرت على ٔ حضرت طلحهٔ اورحضرت زبيراورحضرت امير معاويه رضوان الله تعالیٰ عليهم اجمعين كوآپس ميس لژايا

اور کر بلا کے میدان میں رسول اعظم کی آنکھوں کے تارے اور سیدہ زہرہ کے جگریارے سیدنا اما ماعلی مقام اوران کی

آج يهي ابن سبائي خلافت معاويه ويزيد كى باتين كررہ بين اوراسلام وتاریخ كى سچائى كوتيرگى كى جعينت

کئی سال قبل ایک امروہوی خارجی نے اینے کفروار تداد کا ایک نیاروپ اس طرح ظاہر کیا تھا:

و کا فربھی جے روشی کہدرہے ہیں میاندھیرا ثابت کرنے پرتل گئے۔

خلا فت على سيح نهيں \_انہوں حضرت عثان غنى كا قصاص نہيں ليا \_

(٣) سيدناامام عالى مقام حق پرنہيں تھے۔ (معاذ الله صدبارمعاذ الله)

حضرت مفتی صاحب موصوف کے مقالہ کی تلخیص ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔

۲) یزیدخلیفه برحق تھااور برداعا بدوزاہدتھا۔

اولا دول رفقاءوخدام كوتهه تينج كيابه

﴿ بعض ائمه مثلًا امام احمد بن حنبل ابن جوزي رضى الله عنهم يزيد بليد يرلعنت كے جواز كے قائل بيں \_ ﴾

خاافت معاویه ویزید پر ایک تحقیقی نظر

چڑھارہے ہیں۔

خلافت حضرت علی برحق ہے۔

علامهابن حجر کی 'صواعق محرقه' میں فرماتے ہیں:

"علم مما مر ان الحقيق بالخلافة بعد الاثمة الثلثة هو الامام المرتضى"...الخ وصفحه ا ك

گزشته با توں سےمعلوم ہوا کہ اہل حل وعقد کے اجماع سے خلفاء ثلا شہ کے بعد خلافت کے مستحق امام مرتضٰی ولی مجتبیٰ حضرت على بن ابي طالب تتے۔ بيا ہل حل وعقد حضرات 'طلحهُ زبير' ابوموسیٰ ' ابن عباس' خزيمه بن ثابت' ابوالہیثم بن تہان محمہ بن مسلمہ اور عمار بن یا سر ہیں۔ شرح مقاصد میں بعض متکلمین ہے ہے کہ خلافت مرتضوی پراجماع ہےاس طرح کہ حضرت عمر کی مشاور تی تمیٹی میں

باتفاق طے ہواتھا کہ خلافت حضرت علی یا حضرت عثمان کے لئے ہے۔اس سے ثابت کہ جب حضرت عثمان نہ ہوں تو خلافت حضرت علی کاحق ہے جبکہ عثان ندر ہے تو حضرت علی اس کے مستحق اجماعاً رہے۔

(۲) حضرت علامه سیوطی تاریخ الحلفاء میں رقمطراز ہیں:'' حضرت عثان کی شہاوت کے دوسرے دن مدینہ طیبہ میں

حضرت علی کی خلافت پر بیعت ہوئی۔ مدینہ میں جتنے بھی صحابہ تنصب نے بیعت کی''۔ (۳) حضرت امام ابوجعفر طهری اپنی کتاب "ا**لویاض النضوة "می**ں اسی بات کی تائید کرتے ہیں اوراہل بدرود گیر

صحابہ کرام کی مولاعلی کے ہاتھ پر بیعت کا حال کھتے ہیں۔ ﴿صفحه ٢٦ ١ ، جلد ٢ ﴾ قصاص سيدناعثان كامعامله:\_

حضرت عثمان کے قصاص کے معاملہ میں مولاعلی کرم اللہ وجہدالکریم نے بھی اٹکارکیا'نہ پہلوتہی کی۔البتہ قانون اسلام كے مطابق چونكه ورثاء عثان غنى نے دعوى دائر كيا اور نه كوئى ثبوت پيش كيا الهذ امولى على بے ثبوت كس سے قصاص

قصاً ص صفین وجل میں بھی حضرت :۔

حدیث تمبرا: حضورنبی (علی ) نے ایک بارعمارین یاسرضی الله عندے ارشا وفر مایا تھا: "تقتلك الفئة الباغية". تخفي خليفه يرخروج كرنے والى جماعت قل كرے گا۔

امام نووی نے حدیث مصطفے (علیہ) کی روشنی میں سیدناعلی کے لئے''صواب حق''ہونا ثابت کیا ہے۔ حدیث نمبر ۱: ۔ (نوجید) اورتم میں وہ جنہیں اللّٰء عزوجل نے شیطان سے حفوظ رکھااییے نبی کے فرمان سے یعنی عمار ۔ علامه ابن حجر مکی نے اپنی تصنیف تطہیر البحان واللسان میں لکھاہے کہ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ سے الگ رہنے والے صحابہ کرام میں سےبعضوں پرحدیثیں ظاہر ہوئیں تو وہ اس علیحد گی پر نا دم تھۓ جبیسا کہ گذر گیاانہیں سعد بن وقاص رضی اللہ عنهجی ہیں۔ ﴿صفحه نمبر ٥٩ ا ﴾ حدیث نمبرس: ۔ جنگ جمل میں جب دونوں فریقین صف آ راء ہو گئے تو حضرت علی نے حضرت زبیر کو بلایا۔ انہیں یا و دلایا'ایک بارعهدرسالت میں ہم دونوں فلاں جگہ ساتھ ساتھ تھے۔آنخصور (علیہ کے ہمیں دیکھ کرفر مایا:اے زبیر! علی سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی کیوں نہیں؟ بیمیرے ماموں زاد بھائی واسلامی برا در ہیں۔ پھر مجھے سے دریا فت فرمایا: اے علی! بولا کیاتم بھی انہیں محبوب رکھتے ہو۔ میں نے عرض کی ٔ یارسول الله! (علیہ کے )اینے پھوپھی زا داور دینی بھائی کو کیوں نہ مجبوب رکھوں گا۔حضورا قدس (ﷺ )نے ارشاد فرمایا: ایک دنتم ان کے مدمقابل ہو گے اورتم خطاپر حضرت زبیرنے اس کی تصدیق کی فرمایا میں بھول گیا تھاا ور مفیں بھاڑ کرمیدان کارزار سے نکل گئے۔ ﴿الرياض النضرة 'صفحه ٢٧٣ جلد ٢ 'صواعق محرقه صفحه ١١ از حاكم بهيقي ﴾ حدیث نمبری: سرکاردوعالم (علیه )نے از واج مطہرات سے فرمایا: ''تم میں سے کون سرخ اونٹ والی ہے جس پر اونٹ حواب کے کتے بھونگیں گے۔اس کے بعداس کے اردگر د لاشول ك وهر مو تكم "\_ وصواعق محرقه "ص اك "از بزار وا بونعيم ﴾ چنانچهام المومنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مکه ہے چلیں ٔ جب حواب پہنچیں تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔حدیث یا دآئی' جگہ معلوم کی اورارا دہ نشخ فر مادیا مگرفتنہ پر داز وں نے معاملہ بگڑتے دیکھ کر کہدیا' بیرحواب نہیں مسی نے غلط کہہ دیا ہے۔ حدیث نمبر۵: حضور (علی کے ارشاد فرمایا ہے: ''اےاللہ! حق رکھ جہاں بھی جا کیں۔' ﴿مشکو ہُ ﴾

حضرت عمار جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ بیسید ناعلی کے ساتھ تھے۔معلوم ہوا کہ سید ناعلی کی خلافت حق تھی۔حضرت

احاديث كريمه يخوب واضح موكيا كه خلافت حضرت على حق تقى اوران برقصدا قصاص ندلينے كامعاملة طعى باطل حضرت ا مام احمد بن عنبل رضی الله تعالی عنه ہے یو جھا گیا' خلفا کون ہیں؟ فرمایا: ابو بکر وعمرعثان وعلی \_حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دریافت کرنے پرفر مایا: حضرت علی سے زیادہ خلافت کوئی حقدار نہیں تھا۔ حضرت امام نو وی محیح مسلم شریف شرح جلد دوم صفحة ۲۷ پرفر ماتے ہیں: ( ترجمہ )'' حضرت عثمان کی خلافت اجماعاً صحیح ہے وہ ظلماً شہید کئے گئے ۔ان کے قاتل فاسق ہیں ۔ان کے آل کوئی صحابی شریک نہیں ہوئے ۔انہیں کمینے چروا ہوں ادھرا دھرکے رذیل اور نجلے درجہ کے لوگوں نے شہید کیا۔حضرت علی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی بالا جماع صحیح ہے۔اینے عہد میں وہ ہی خلیفہ تھے۔کسی دوسرے کی خلافت نہیں تھی۔ یزیدٔ باغی و بد کر داراور دشمن اسلام تھا۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی ''میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔''مروان نے کہا کہان پرخدا کی لعنت ہو بہت بڑے لونڈے ہیں۔ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :اگرتم جا ہوتو میں بتادوں کہوہ فلاں بن فلاں ہیں عمر بن یجیٰ فر ماتے ہیں کہ میں شام اپنے دادا کے ساتھ جا تا تھا۔ میں نے نوخیز چھوکرے دیکھئے یانہیں میں ہو نگے۔شاگر دوں نے عرض کی کیا آپ خوب جانتے ہیں۔حضرت عمروبن یجیٰ نے مروان کوانہیں ملعون لونڈوں میں بتایا۔انہوں نے بنی امریہکواس حدیث کا مصداق تھہرایا۔ علامه کرمانی فرماتے ہیں: احداث نوخیز ہوں گے۔ان کا پہلا پر یدعلیہ مایستی ہےاور بیعمو ماً سن رسیدہ بزرگوں کوشہروں کی امارت سے اتار کر اینے کم عمررشتہ داروں کووالی بنا تا تھا۔ تمام شارحین بشمول ملاعلی قاری اس پرمتفق ہیں کہ غلامہ قریش ( قریش کے لونڈوں ) میں یزید ضرور داخل ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمۃ للعالمین (عَلَیْتُ و) نے فرمایا: تعوذ وا با لله من راس المتين وامارة الصبيان . ﴿مشكوة 'صفحه ٣٢٣' جلد ٢ ﴾ ليحي لوكو! سائم سال کی ابتداءاور حچھو کروں کے امیر ہونے سے خدا کی پناہ مانگو۔

"امارة الصبیان" كىشرح میں ملاعلی قارى رقمطراز ہیں: (ترجمه)"امارة الصبیان" سے جاہل چھوكرول كى حكومت مراد ہے جیسے يزيد بن معاويه اور حكم بن مروان كى اولا دیں اوران كى مثل ایک روایت ہے كہ حضور (علیقیہ) نے خواب میں انہیں اپنے منبر پر کھیل كودكرتے ملاحظ فر مایا

ہے ۔ سرکار کی ایک اور حدیث اس طرح ہے:

علامه سيوطي "تاريخ الخلفاء" ميں اور امام ابن حجر "صواعق محرقه" ميں شيخ محمه صبغان اسعاف الراغبين ميں مسندابو على سے راوى:

لا یز ال امر امتی قائما بالقسط حتیٰ یکون اول من یثلمه رجل من بنی امیهٔ یقال له یزید . میری امت کامعالمه بربار درست رہےگا۔ یہاں تک کہ جو مخص اس میں رخنه اندازی کرےگا'وہ بنی امیہ کا ایک فردیزید ہوگا۔

ہوگا۔ یہی حضرات مزید فرماتے ہیں:

سمعت رسول الله (مَلْنِهِ عَلَيْهِ) يقول اول من يبدل سنتى رجل من بنى امية يقال له يزيد . مين نے حضور (مَلْهِ عَلَيْهِ ) كوفر ماتے سناہے كه پہلاخص جوميرى سنت كوبد لے گائى اميد كا ايك شخص جس كا نام يزيد ہے۔ (الف) يزيد كوامير المونين كہنے پر حضرت عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه نے ايك شخص كوبيس كوڑ لے لگوائے۔

صواعق محرقه تاریخ المحلفاء ﴾ (ب)یزیدکے ہم عصر حضرت عبداللہ بن حظلہ غسیلہ ملائکہ رضی اللہ تعالی عنہمانے یزید کوام ولا'لڑکیوں اور بہنوں سے

(ب) یزید کے ہم عصر حضرت عبداللہ بن حظلہ غسیلہ ملائکہ رضی اللہ تعالی عنہمانے یزید کوام ولا کڑکیوں اور بہنوں سے تکاح کرنے والا شرا بی اور تارک نماز فرمایا ہے۔ ﴿ تاریخ المحلفاء ٢٠٣١ ﴾

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے نے بھی یزید پلید کے فتق و فجو رُبغاوت وغصب وغیرہ پرحوالوں اور ثبوتوں کے ساتھ لکھا ہے۔

حضرت امام عالی مقام سیدناامام حسین رضی الله تعالی عنه پرفوج کشی اورانکی شهادت وغیره میں اس پلید کا ہاتھ دکھایا ہے یہی شیخ محقق علی الاطلاق' مجذب القلوب' میں فرماتے ہیں:

'' حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بعدسب سے شنیع اور نتیج جووا قعہ یزید بن معاویہ کے زمانے میں رونما یزیدنے مسلم بن عقبہ کوشامیوں کے شکرعظیم کے ساتھ اہل مدینہ سے لڑنے کے لئے بھیجااور کہا کہ اگرا طاعت نہ کریں تو تین روز تک مدینة تمهارے لیے مباح ہے۔ شامی درندوں نے حرم یاک میں تھس کراس کی حرمت کو یا مال کیا 'ایک ہزارسات سومہاجرین وانصار ٔ صحابہ کرام وعلمائے د تابعین ٔ سات سوحفاظ اور دو ہزارعوام الناس کوذبح کیا۔ ہزاروں دو

شیزگان حرم مصطفے کی عصمت دری کی ۔مسجد نبوی میں گھوڑ ہے دوڑ ائے۔ روضہ جنت میں گھوڑے باندھے کیدو پیشاب سے اسے نایا ک کیا۔ نین روز تک مسجد نبوی اذان عنما ز سے محروم رہی

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی داڑھی مبارک نوچی گئی۔ بیجاوہ جس نے یزید کی بیعت کی'۔ یزید کے بیٹے حضرت امعا و بیرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوخطبہ دیا' وہ بھی یزید کی بدکر داری اوراسلام دعمنی کا ایک ثبوت

(ترجمه)'' پھرمیرے باپ کوخلعت دی گئی'وہ نالائق تھا' نواسہ رسول سے لڑا'اس کی عمر کم کردی گئی'نسل تباہ کردی گئی ۔وہ اپنی قبر میں گنا ہوں کے وبال میں گرفتار ہو گیا۔ پھرروکر کہا ہم سب پرزیا وہ گراں اس کی بری موت اور برا ٹھکا نہ

ہے۔اس نے عترت رسول اللہ (ﷺ ) کوئل کیا۔شراب حلال کی اور کعبہ کو ہر با د کیا''۔ ﴿صواعق محرقه 'صفحه ۱۳۴ ﴾ يزيد پر لغنت :ــ

ا مام احمد بن عنبل ٔ ابن جوزی رضی التعنهم وغیره یزید پرلعنت کو جائز قر اردیتے ہیں۔ سیدناا ما محد بن منبل رضی الله تعالی عنه نے بیزید کو کا فرکہا' اس پرلعنت کو جائز فر مایا۔

علامه سعدالدین تفتازانی شافعی علیه الرحمه نے''شرح عقائد''میں یزید کو کا فرونعنتی کہاہے۔ جوخارجی ام حرام بنت سلمان کی حدیث سے یزید کو نیک اور مغفرت والا بتاتے ہیں وہ نری عیاری اور کذب سے کام

کے کراینی اسلام دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں۔حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں جواس بات پر دلالت کرے کہ یزید یا قسطنطیه کی جنگ میں شریک ہر ہر فر د کی مغفرت کی بشارت دیتے ہیں ۔مغفورکہم کی بشارت انہیں لوگوں لوگوں کوشامل

ہے جو بوقت کشکرشکی مسلمان رہے ہوں اور دم آخرا بمان پر قائم رہے ہوں۔اگر کوئی اس جنگ کے بعد کا فر ہو گیا تو با تفاق علماءاس بشارت كالمستحق نهيس\_ یزیدکوامیر وخلیفۂ زاہدوعابد کہنے والے بھی لعنت کے مستحق ہیں اورایمان گنوار ہے ہیں۔ یزیدخودامروہوی صاحب کے قول ہے بھی فاسق وفا جرثابت ہوتا ہے ٔ اس لیے کہ حضرت ابوالدرداء نے یزید کے ان کی لڑکی کو پیغام نکاح دینے پر بیہ کہ کرردکردیا کہاس کے یہاں کام کے لیے خاد مائیں ہیں۔دراصل حضرت حضرت ابوالدرداء نے اشارہ کنابیہ سے بتادیا کہوہ عیاش وزانی ہےاورخاد مائیں اس کےتصرف میں رہتی ہیں لہذ اایسے بدکارکو بیٹی کون دےگا؟ آخرسید ناابو الدرداءنے اپنی بیٹی یزیدہی کے ایک ہم جلیس کے عقد میں دے دی۔ امام عالی مقام حق پر تھے :۔ خلافت امام عالی مقام کاحق تھا۔انہوں نے بزید کی باطل خلافت کےخلاف جہاد کیا اور اسلام کوسرخروکر دیا۔ حضرت امام عالی مقام نے اینے خطبہ برمقام بیضہ ( کر ہلا کی شہادت سے قبل ) میں اپنے اور حرکے ساتھیوں کو مخاطب كرك فرماياتها اس خطبه مين آپ نے يزيد كالے كرتو توں كوبيان فرمايا جے كوئى جھٹلانه سكا۔ خواجها جمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے سید ناامام عالی مقام کودین اور دین پناہ کہاہے۔ حق گؤجری اور تو حید واسلام کی بنیاد بتایا ہے کیعنی دین وتو حید کار کھوالا۔ حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه كى شهادت برحضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها اورحضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے مروی احادیث (مشکوة شریف 'صفحه ۵۷۰ وصفحه ۵۷۲) سے سیرنا امام عالی مقام کی شہادت وحقانیت ثابت ہےاور یہی حقانیت وشہادت بزید کے طلم وبغاوت اوراس کے بطلان کے لیے دلیل ہے۔ (الف)سیدہ امسلمہ نے فرمایا کہ سرکار کوخواب میں دیکھا کہ سراقد س اور داڑھی مبارک گردآ لود ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابھی حسین کے مقتل میں تشریف فرماتھا۔ (ب) حضرت ابن عباس نے خواب میں سر کار کو بوقت دو پہر دیکھا کہ چہرہ پر گرد ہے۔زلف معنم بگھرے ہوئے ہیں ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے سرکار دوعالم (علیہ کانے فرمایا: یہ سین اوران کے ساتھیوں کا خون ہے جسے آج جمع کرتار ہاہوں۔ابن عباس نے ریجھی فر مایا: کہ بیوونت خیال میں رکھا کہ حضرت حسین اس وقت شہید

اہل سنت و جماعت کا مذہب بیہ ہے کہ

حضرت محبوب اللي نظام الدين د ہلوي قدس سرہ العزيز نے " "تمہيدا مام ابوشكور سالمي " عقائد كي متند كتاب خود بھي پر ھي ہے۔اسی میں میں ہے کہ 'حسین حق پر تصاور ظلماً شہید ہوئے ہیں''۔

اس کتاب میں حضرت امیر معاویہ کوعالم عادل اور امام حق لکھا گیا ہے اوریز پدکوشرا بی اور فاسق وفا جراکھا گیا ہے۔

(۱) حضرت علی مرتضلی شیر خدارضی الله تعالی عنه کی خلافت حق ہے۔حضرت عثمان می النورین رضی الله تعالی عنه کے بعد

یہی خلیفہ برحق تھے۔حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص نہ لینے اوراس میں کسی قتم کی پہلوتہی کرنے کا الزام

حضرت مرتضی شیرخدارضی الله تعالی عنه لگانا قطعاً درست نہیں ہے۔ (۲) یز بدایخ نسق وفجو راور دیگر وجوه شرعیه کی بناپرامام عالی مقام رضی الله تعالیٰ عنه اور دیگرائمه کے نز دیک یقیناً

خلافت كاابل نہيں تھا۔اس كى خلافت شرعاً درست نہيں تھى۔ (٣)اس کے بالمقابل ریجانہ رسول حضرت امام عالی مقام حق پر تھے اورانہیں اور اوران کے رفقاء کا قبل کرنا ظلم عظیم تھا

۔ بی<sup>حضرات مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے</sup>۔